# حصّه اول







NCERT Not to be Republished

# يوروپ ميں قوم پرستى كاعروج

5015CH01



شکل 1:عالمی عوامی ساجی جمہور تیوں کا خواب قوموں کے درمیان معاہدہ فریڈرک سوریو کی بنائی ہوئی تصویر 1848

#### نئےالفاظ

مطلق العنان(Absolutist): لغوی طور سے وہ حکومت یا نظام جس کی طاقت کے استعال پر کوئی روک ٹوک نہ ہو۔ تاریخی طور پر ہیر اصطلاح الیمی بادشاہت کی طرف اشارہ کرتی ہے جوم کڑی ،فوجی اور جابرانہ ہو۔

اتو پین (Utopian): ایک ایسی مثالی دنیا کا تصور جس کا حصول اپنی خوبیول کی وجہ سے قریب قریب ناممکن ہو۔

## مرگری

آپ کے خیال میں بیرخاکہ (تصویر) کس طرح اتو پین تصور کی نمائندگی کرتا ہے؟

#### ماخذ A

# ارنسك رينان: قوم (Nation) كيا ہے؟

فرانسيسى فلسفى ارنسٹ رينان (92-1823) نے 1882 میں یو نیورسٹی آف سور بون میں ایک لکچر کے دوران بتایا کدان کی فہم کے مطابق قوم کی تشکیل کس طرح ہوتی ہے۔ بعد میں بہلکچر، توم کیا ہے؟ کے عنوان سے طبع ہوا۔ اس مضمون میں رینان نے دوسروں کے اس خیال کوغلط بتایا کہ قوم کامطلب ایک مشتر کہ زبان نسل ، مذہب اور خطۂ ارض ہے۔ ''ایک قوم عرصے تک کی گئی دوڑدھو ہے جدوجہد قمر بانیوں اور جال نثاریوں کے طویل ماضی کا نقطهٔ عروج ہے۔ ایک مایہ ناز ماضی،عظیم افراد اور جلال وشکوہ وہ معاشرتی سرمایہ ہے جس پر قومیت کے تصور کی یہ اساس ہوتی ہے۔ ماضی کے باہمی کارنا ہے،حال میں مشترک ارادے اورامنگیں، بڑے بڑے کامول کی مشتر کہ جدوجہد، کچھاور کرنے کی تمنا، ایک قوم ہونے کی بنیادی شرائط ہیں۔لہذاایک قوم دراصل وسیع یمانے یرایک دوسرے کو جوڑنے والا اتحاد ہے۔اوراس کی بقاو وجود روزانہ کا استصواب(Plebiscite)ہے۔اس کاقلم و ۔اس کے باشندے ہیں اورصلاح مشورے کا حق صرف رہنے والوں کو ہے۔ ایک قوم کسی دوسرے ملک کو اس کی مرضی کے خلاف اپنے میں ضم کرنے کی کوئی خواہش نہیں رکھتی۔قوموں کا وجود ایک اچھی بات ہے۔ بلکہ ضروری ہے۔قوموں کا وجود آزادی کی ضانت ہے۔اگر دنیا میں ایک آتا اور ایک ہی قانون ہوتو بہآ زادی ختم ہوجائے گی۔

#### نئےالفاظ

استصواب: ایک براہ راست ووٹ جس کے ذریعہ ایک علاقے کے تمام لوگ سی تبحدین کومنظور بارد کرتے ہیں۔

#### تبادلهٔ خیال کیجیے

رینان کے خیال کے مطابق قوم کی کیا خصوصیات ہیں مختصر بیان سیجیے۔ اس کے خیال میں قومیں کیوں اہم ہیں؟ وقت ایک نیشن اسٹیٹ کا درجہ حاصل کر چکے تھے فرانس، جس کو انقلا بی تر نگے سے پہچانا جاسکتا ہے، بس ابھی ابھی مجسمہ کے پاس پہنچا ہے۔ اس کے پیچھے جرمنی کے عوام ہیں کالا ،سرخ اور سنہرا جھنڈا لیے ہوئے۔ دلچیپ بات سے ہے کہ جب سور اونے بیغا کہ پیش کیا تھا اس وقت تک جرمن لوگوں کا ایک متحدہ قوم کی حیثیت سے وجود بھی نہیں تھا۔ جو جھنڈا وہ اٹھائے ہیں وہ دراصل 1848 میں ان روش خیال آرز وؤں اور امنگوں کی علامت ہے جن کے پیش نظر جرمن زبان بولنے والے مختلف عمل دار یوں کو ایک جمہوری دستور کے تحت ایک قومی ریاست دیکھنا چاہتے تھے۔ جرمن عوام کے پیچھے آسٹریا دوصقلیہ کی سلطنت ، لمبارڈی، پولینڈ ، انگلینڈ ، آئر لینڈ ، ہنگری اور روس کے لوگ ہیں — اوپر آسمان سے عیسی سے فرشتے اور صوفیا اس منظر کود کھر ہے ہیں۔ اور روس کے لوگ وکی میں بھائی چارہ کی علامت کے طور پر استعمال کیا ہے۔ فن کارنے ان کود نیا کے لوگوں میں بھائی چارہ کی علامت کے طور پر استعمال کیا ہے۔

سے باب ایسے کی مسان سے بیت برے ہ بن کا صور سور ہوتے ہیں جرا یہ بیان ایل ہے۔ انیسویں صدی میں قوم پرتی (نیشلزم) ایک الی قوت کی طرح سامنے آئی جو یورپ کی سیاسی اور وہنی دنیا میں وسیح بنیادی تبدیلیاں لائی۔ ان تبدیلیوں کا نتیجہ یورپ کی متعدد قوموں والی سلطنوں کی جگہ تو می ریاست کا سلطنوں کی جگہ تو می ریاست (Nation—State) کا ظہور تھا۔ ایک ایسی جدید ریاست کا تصور اور اس کے طور طریقے جس میں ایک مرکزی حکومت کو ایک مخصوص خطئ ارض پر کممل اختیار حاصل ہو یوروپ میں ایک طویل عرصہ سے تشکیل پار ہاتھا لیکن قو می ریاست سے مراد ایک ایسی حاصل ہو یوروپ میں ایک طویل عرصہ سے تشکیل پار ہاتھا لیکن قو می ریاست سے مراد ایک ایسی رکھتی ہواور ایک مشتر کہ موروثی تاریخ سے جڑی ہوئی ہو۔ یہ اجتماعیت زمانۂ قدیم سے نہیں چلی ریاست تھی جس کے شہر اور عوام کے ممل اور جدو جہد کے ذریعہ وجود میں آئی تھی۔ یہ باب ان مختلف اور متضاد منہا ج اور طریقہ ہائے کار سے بحث کرے گا جس کے وسلے سے انیسویں صدی کے اور میں قوم پرستی اور قو می ریاست کا وجود میں آیا۔

# 1 انقلاب فرانس اور قوم كانصور

قومیت کے بارے میں اولین واضح تصورانقلاب فرانس 1789 کے ساتھ آیا۔ فرانس جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا 1789 میں ایک مطلق العنان بادشاہ کے تحت مکمل طور سے واضح سرحدوں کے ساتھ ایک ریاست تھی۔انقلاب فرانس کے ساتھ جو سیاسی اور دستوری تبدیلیاں عمل میں آئیں انھوں نے بادشاہت کوفرانسیسی شہریوں کی ایک حکمراں ٹولی سے بدل دیا۔انقلاب نے بیاعلان کردیا کہ اب عوام قوم کی اساس ہوں گے اور وہی اس کی قسمت کا تعین کریں گے۔

انقلابیوں نے شروع ہی سے ایسے اقد امات کیے اور ایسے طور طریقے اپنائے جو فرانسیسی عوام میں ایک اجتماعی شاخت کا شعور پیدا کرسکیں 'مادروطن' اور شہری' کی اصطلاحات نے ایک الیمی کمیوٹی کے تصور پرزور دیا جس میں دستور کے تحت ہر کس وناکس مساوی حقوق سے بہرہ یاب ہوگا۔ پرانے شاہی جھنڈے کی جگہ ایک

عوا می ترنگے کا انتخاب کیا گیا۔ فعال شہر یوں کی ایک جماعت نے Estates General کا انتخاب کیا جس کا نیا نام نیشنل اسمبلی رکھا گیا ، نئے گیت لکھے گئے، حلف اٹھائے گئے ، شہیدوں کویاد کیا گیا اور نیسب ملک وقوم کے نام پر ہوا۔ ایک مرکزی انتظامی نظام کا قیام عمل میں آیا اور اس نے ملک کی سرحدوں کے اندر رہنے والے تمام شہر یوں کے لیے ایک ہی طرح کے قانون وضع کیے ۔ چنگی اور داخلی محصول کوختم کر کے وزن اور پیانے کا ایک مساوی نظام اختیار کیا گیا۔علاقائی بولیوں (زبانوں) کی حوصلہ شکنی کی گئی اور پیرس میں مروجہ گفتگواور تحریر کی فرانسیسی زبان کو پوری فرانسیسی قوم کی مشتر کہ زبان بنایا گیا۔

انقلابیوں نے بیدوی بھی کیا کہ فرانسیسی قوم کامشن اور مقدر بیہ ہے کہ وہ بورپ کے دوسرے عوام کو جبر واستبداد کے نظام سے نجات دلائیں۔ دوسرے الفاظ میں بورپ کے دوسرے لوگوں کو 'قومیں' بننے میں مدد کری۔ جب فرانس میں رونما ہونے والے واقعات کی خبریں بورپ کے دوسرے شہروں میں پہنچیں تو طلبا اور تعلیم یافتہ مُدل کلاس کے اراکین نے Clubs قائم کرنا شروع کردیے۔

ان کی سرگرمیوں اوران کی مہموں نے فرانسیسی فوجوں کے لیے راہ ہموار کردی اوروہ 1790 کی دہائی میں ہالینڈ ، بلجیم ، سوئز رلینڈ اوراٹلی کے خاصے بڑے علاقے میں داخل ہوگئیں۔ان انقلابی جنگوں میں فرانسیسی انقلابیوں کوموقع ملا اور انھوں نے نیشنلزم یا قوم پرستی کے نظریے کو بیرونی ملکوں میں پھیلا ناشروع کردیا۔

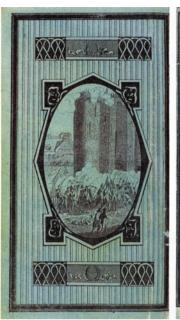



شکل 2: ایک جرمن کلینڈر کا سرورق جس کو 1798 میں صحافی آندر بے ربیومان (Andreas Rebomon) نے بنایا انقلا بی، فرانس کے سرکاری قیدخانے پرحملہ کرتے ہوئے۔ برابر میں ایبا ہی ایک اور قلعہ جو کہ جرمنی کے صوبے کیسل کی جابر حکومت کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس تصویر کے ساتھ یہ نیم و بھی ہے کہ عوام کواپنی آزادی خود حاصل کرنی چاہیے۔ ربیومان Mainz کے شہر میں رہتا تھا اور جرمن جیکو بن گروپ کا ممبر تھا۔



شکل3:1815 کی ویانا کانگریس کے بعد کا یوروپ

نپولین نے اس وسیع خطہ ارض پر جواس کے دائرہ اقتدار میں آیاان اصلاحات کو نافذ کرنے کی کوشش کی جو وہ فرانس میں پہلے ہی متعارف کراچکا تھا۔ اگر چہ بادشاہت کی جانب مراجعت سے نیپولین نے بلاشہ فرانس میں جمہوریت کو تاراج کر دیا لیکن اس نے انتظام وانصرام کے میدان کو زیادہ معقول اور مؤثر بنانے کے لیے انقلا بی اصولوں کو نافذ کیا۔ 1804 کے سول کو ڈ میدان کو زیادہ معقول اور مؤثر بنانے کے لیے انقلا بی اصولوں کو نافذ کیا۔ 1804 کے سول کو ڈ سے عام طور سے نیپولین کو ڈ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ نسب کی بنیاد پر دی گئی تمام مراعات کا خاتمہ کر دیا۔ قانون کے سامنے سب کو ہرابری کا درجہ دیا اور ملکیت کے حقوق تفویض کیے۔ یہ کو ڈ فرانس کے کنٹرول والے علاقوں میں پنچایا گیا۔ نیپولین نے جمہوریہ ہالینڈ ، سوئز رلینڈ ، جرئی اور اٹلی میں انتظامی ڈیویژ نوں کے کا موں کو آسان کیا۔ جاگیردارانہ نظام کوختم کیا اور کسانوں کو بندھوا مز دوری اور قرضوں سے نجات دلائی شہروں میں مفاد پرست گروہوں کی عائد کی ہوئی پابندیوں کوختم کیا۔ ذرائع نقل وحمل کو بہتر بنایا کسان ، دستکار ، کامگار اور نئے تا جرایک نویافت پابندیوں کوختم کیا۔ ذرائع نقل وحمل کو بہتر بنایا کسان ، دستکار ، کامگار اور نئے تا جرایک نویافت تا رکر نے از دی کے مزے لوٹن کے مزے لوٹن کے مزے لوٹن اور پیانے اور ایک مشتر ک قومی والوں کو یہ احساس ہونے لگا کہ مساویا نہ قانون ، معیاری وزن اور پیانے اور ایک مشتر ک قومی والوں کو یہ احساس ہونے لگا کہ مساویا نہ قانون ، معیاری وزن اور پیانے اور ایک مشتر ک قومی



#### شکل4: آزادی کا درخت لگایاجانا (ZWEIBRECKEN) جرثنی

جرمن آرشٹ کارل کا سپرفنٹز کی اس نگلین تصویر کا موضوع زبیروکن شہر پر فرانسیبی انواج کا قبضہ ہے۔ فرانسیبی سپاہیوں کوان کی نیلی سفیداور سرخ وردی سے پہچانا جاسکتا ہے۔ یہاں ان کی تصویر کثی ایک نظالم کی صورت میں کی گئی ہے۔ انھوں نے ایک کسان کی گاڑی ضبط کرلی ہے۔ (ہائیں) کچھ عورتوں سے زبردئی کررہے ہیں (درمیان) ایک کسان کو گھٹٹوں پر جھکنے کے لیے مجبور کررہے ہیں۔ آزادی اور مساوات ہم سے لو" انسانیت کانمونہ، یہ فقرہ فرانس کے اس معربی کا طنز میرحوالہ ہے کہ وہ متبوضہ علاقوں کو باوشا ہت سے نجات دلانے والے ہیں۔

سکہ، سامان تجارت اور سرمایہ کوایک علاقے سے دوسرے علاقے میں منتقل کرنے کے کام میں سہولت پیدا کرےگا۔

بہر حال مفتوحہ علاقوں میں مقامی آبادی کا فرانسیسی حکومت کی جانب ملاجلا ردعمل تھا۔ابتدا میں ہالینڈ،سوئزرلینڈ،بروسلز،مینز،ملان اور وارسا میں فرانسیسی افواج کا استقبال آزادی کے پیامبروں کی حیثیت سے کیا گیالیکن جیسے ہی بیاحساس ہوا کہ نئے انتظامی معاملات،سیاسی آزادی کے ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے،ابتدائی جوش وخروش دشمنی میں بدل گیا۔ ٹیکسوں میں اضافہ سنسرشپ اور ابقیہ یوروپ کوفتح کرنے کے لیے فرانسیسی فوج میں بحرتی نے انتظامی تبدیلیوں اور اصلاحات کی افادیت کو بہت کو بہت کم کردیا۔



شکل 5: رائن لینڈ کا پوسٹ مین لیب زگ سے گھر جاتے ہوئے راست میں اپناسب کھودیتا ہے۔

اس تضویر میں نیولین کو ایک پوسٹ مین کی طرح دکھایا گیا ہے جو 1813 میں لیپ زگ کی جنگ ہار کر گھر جارہا ہے۔اس کے تصلیے سے گرتے ہوئے ہر خط پر اس علاقے کا نام ہے جو اس نے جنگ میں ہارا ہے۔

# 2 پوروپ میں قوم برسی کامعرض وجود میں آنا

اگرآپ اٹھارھویں صدی کے وسط کے پوروپ کے نقشہ پرنظر ڈالیس تو آپ دیکھیں گے کہاس وقت آج جیسی قومی ریاستین (Nation—States) موجودنہیں تھیں۔

آج کا جرمنی ،اٹلی اورسوئز رلینڈ اس وقت سلطنتوں اور چھوٹی چھوٹی وفاقی ریاستوں میں بٹاہواتھا اوران کے حکمراں اپنے اپنے خود محتار علاقوں کے مالک تھے۔مشرقی اور وسطی پورپ جس میں الگ الگ تتم کے لوگ رہتے تھے، جابر بادشاہوں کے زیرنگیں تھے۔وہ لوگ ایک مشترک شاخت یا مشترک ثقافت میں اینے آپ کوشامل بھی نہیں سمجھتے تھے بیلوگ یکسرمختلف زبانیں بولتے تھے اور مختلف نسلوں سے تھے۔ مثال کے طور برآسٹریا، ہنگری پر حکومت کرنے والی ہیس برگ (Habsburg Empire) ایمیائر بہت سے مختلف لوگوں اور مختلف علاقوں کی پیوندکاری تھی۔اس سلطنت میں الیائن کا علاقہ -جس میں ٹائرول، آسٹریااور Sudetenland ساتھ ہی بوہیما شامل تھے جہاں کے حکمراں طبقہ انٹرافیہ میں زیادہ تر لوگ جرمن زبان بولنے والے تھے۔اس کے علاوہ اس میں اطالوی بولنے والےصوبے لمبارڈی اور وینیٹیا بھی شامل تھے۔ ہنگری کی آ دھی آبادی میکیار (Magyar) زبان بولتی تھی اور بقیہ آ دھی آبادی دوسری کئ مختلف مقامی زبانوں میں بات کرتی تھی۔گالیشیا میں اشراف کی زبان پوش تھی —ان تین نمایاں گروہوں کےعلاوہ اس سلطنت میں کا شتکار رعایا کا ایک بڑا طبقہ بسا ہوا تھا۔ان میں شال کی طرف بوہمین اورسلوواک،سلوئینز ،کارنی اولا جنوب میں کروٹس اورمشرق کی جانب ٹرانسلویینا میں راؤمن کا نام لیا جاسکتا ہے۔ایسے اختلافات کی موجودگی میں ایک سیاسی وحدت کا تصور بہت مشکل تھا۔ان مختلف صفات لوگوں کی صرف ایک قدرمشتر کتھی اور وہ بادشاہ کے ساتھ ان کی محکومی تھی۔

نیشنزم اور نیشن —اسٹیٹ (nation—state) کا نصور کیسے پیدا ہوا؟

#### 2.1 اشراف اور نیامدل کلاس

سیاسی اور ساجی طور سے جا گیرداراشراف براعظم میں سب سے مقتدر گروہ تھا۔اس کلاس کے ممبروں میں قدرمشترک ایک مخصوص طرز زندگی تھا جوعلا قائی تقسیموں سے بے نیاز تھا۔ان لوگوں کی مضافاتی علاقوں میں بڑی جا گیرین تھیں اور شہروں میں بھی مکانات تھے۔ یہ لوگ او نجی سوسائی میں اور سیاسی اغراض و مقاصد کے لیے فرانسیسی زبان بولتے تھے۔ان لوگوں کے خاندانعموماًاز دواجی رشتوں کے ذریعہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔لیکن اشراف کا بیہ طافتورگروہ تعداد کے لحاظ سے بہت چھوٹا تھا۔ آبادی کی اکثریت کا شتکاروں کی تھی۔مغرب کی جانب معمولی اور چھوٹے زمیندار اور کسان زمین کی کاشت کرتے تھے کین مشرقی اور وطی پوروپ میں پیطرز بدلا ہوا تھااور یہاں بڑی بڑی جا گیروں پر کھیت مزدور کام کیا کرتے تھے۔

# مجهاتم تاریخیں

نیولین کااٹلی پرحملہ نیولین جنگوں کی شروعات۔

1814-1815

نبيولين كازوال،ويانا كالمن معامده

1821

یونان کی آ زادی کی حدوجهد کی ابتدا

1848

يورپ ميں انقلاب — دستکار صنعتی مزدور اور کسان معاشی دباؤ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ، مڈل کلاس کی مانگ دستور اور نمائنده حکومت کی تھی۔ جرمن ،مگیار،اطالوی پونش نژاد چک وغیرہ سب لوگ قومی ریاست کا مطالبه کرنے لگے۔

1859-1870

الي كااتجاد

1866-1871

جرمنی کااتحاد

ہمیبس برگ اورعثانی سلطنوں میں سلاوقوم کی جڑیں مضبوط

مغربی بورپ اور وسطی بورپ کے پچھ حصوں میں تجارت اور صنعت کی پیداوار میں اضافے کا مطلب شہروں کی ترقی اور ایک ایسے طبقہ کا وجود میں آنا تھا جو خالص تجارتی تھا اور جس کی بقا کا انتصار منڈ بوں کے لیے سامان تجارت پیدا کرنا تھا اگر چانگلینڈ میں صنعتی انقلاب اٹھار ہو یں صدی کے دوسر نصف میں شروع ہو چکا تھا لیکن فرانس اور جرمن ریاستوں کے پچھ حصانیسویں صدی کے دوسر نصف میں شروع ہو چکا تھا لیکن فرانس اور جرمن ریاستوں کے پچھ حصانیسویں صدی کے درمیان ہی اس سے متعارف ہو سکے ۔اس کے جلومیں نئے ساجی طبقے وجود میں آئے ۔ تو کا مگار طبقے اور صنعت کاروں ، تا جروں اور پیشہ وروں پر مشتمل اوسط طبقہ ۔ انیسویں صدی کے آخر کی وسلمی اور مشرقی بورپ میں بہ گروہ اپنی تعداد کے لحاظ سے کم تھے ۔ بیتا ہم یا فتہ آزاد خیال طبقات تھے جن کے اندرا شراف کو ملی ہوئی مراعات کے خاتمہ کے تصور کے ساتھ ہی تو می وحدت کے تصور نے مقبولیت حاصل کی ۔

# 2.2 آزادخیال قوم پرستی کا کیاموقف تھا؟

ابتدائی انیسویں صدی کے پورپ میں قومی وحدت کا تصور رواداری یا فراخد لی کے ساتھ بہت مضبوطی ہے جڑا ہواتھا۔ آزاد خیالی Liberalism کی اصطلاح اطالوی لفظ اندوی آزادی ہے جس کا مطلب ہے ' آزاد سٹرل کلاس کے لیے Liberalism کے معنی انقرادی آزادی اور قانون کے سامنے سب کی برابری تھا۔ سیاسی طور پر بینظر بدایک منتخب نمائندہ حکومت پرزور دیتا ہے۔ انقلاب فرانس کے بعد سے Liberalism جبر واستبداد کے خاتمے، کلیسائی مراعات کی منسوخی ایک دستور اور پارلیمنٹ کے ذریعہ ایک نمائندہ حکومت کے قیام کی علامت بن گیا منسوخی ایک دستور اور پارلیمنٹ کے ذریعہ ایک نمائندہ حکومت کے قیام کی علامت بن گیا تھا۔ انیسویں صدی کے آزاد خیال اس میں ذاتی جائیداد کے احترام کوشامل کرنے پر بھی زور

پھربھی قانون کے سامنے برابری کا مطلب یقیناً عام تق رائے دہندگی نہیں تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ انقلابی فرانس میں، جو کہ آزاد جمہوریت کا پہلا سیاسی تجربہ تھا، ووٹ دینے اور نتخب ہونے کا اختیار صرف صاحب جائیداد مردوں کو تھا۔ غیر صاحب جائداد مرداور تمام عورتیں سیاسی حقوق سے محروم تھیں۔ انتہا پیندا نقلا بیوں کے تحت صرف ایک مخضر مدت کے لیے تمام بالغ مردوں نے حق رائے دہندگی کا استعال کیا۔ نیپولین کوڈ پھر محدود حق رائے دہندگی کی طرف لے گیا اور اس نے عورت کی حیثیت کو کمتر کرتے ہوئے اسے اپنے باپ یا شوہر کی رعایا تھہرایا۔ پوری انیسویں صدی اور بیسویں صدی اور بیسویں صدی کے شروع میں عورتیں اور غیر صاحب جائداد مردوں نے مساوی سیاسی حقوق کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاجی تحریکیں چلائیں۔ معاشی اعتبار سے Liberalism کا مطلب بازار اور منڈیوں کی خود مختاری، سامان اور سرمائے کی نقل وحرکت برحکومت کی عائد کی

نئےالفاظ

Suffrage: حق رائے دہندگی۔ووٹ ڈالنے کی آزادی

نے تجارتی طبقے نے اس صورتحال کو معاشی تباد لے اور ترقی کی داہ میں ایک رکاوٹ سمجھا اور ایک کیساں معاشی علاقہ بنانے کا مطالبہ کیا جس میں آ دمی ، سامان اور سرما بیا سانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ آ جا سکے — 1834 میں پروشیا کی پہل سے ایک سٹم یونین (Zollverein) قائم ہوئی جس میں اکثر جرمن ریاستیں شریک ہوگئیں۔ یونین نے محصول کی بند شوں کو کا لعدم قرار دیا اور کر نبیوں کی تعداد تمیں سے گھٹا کر دوکر دی۔ ریلوے کے جال نے مزید ذرائع آ مدور فت پیدا کیے جس نے معاشی مفادات کی پرداخت کے ساتھ قومی وحدت کے لیے راستہ ہموار کیا۔ معاشی قومیت کی ایک لہرنے اس وقت وسیع تر ہوتے ہوئے نیشناسٹ جذبات کومزید توانائی بخشی۔

## 2.3 1815 کے بعدایک نئ قدامت پیندی

1815 میں نیولین کی شکست کے بعد یور پی حکومتوں کے اندر قدامت پیندی کی ایک نئی اہر انھی۔قدامت پیندی کی ایک نئی اہر انھی۔قدامت پیندوں کا خیال تھا کہ قائم شدہ روایتی سیاسی اور سماجی ادارے، جیسے بادشاہت، کلیسا، سماجی درجہ بندیاں، جا کداداورخاندان، جوں کے توں رہنے چاہئیں۔قدامت پیندوں کی اکثر بیت کلی طور سے انقلاب سے پہلے والے سماج میں واپس جانے پر اصرار نہیں کرتی تھی بلکہ اس نے نیپولین کی لائی ہوئی تبدیلیوں کی روشنی میں سوچا کہ جدید کاری (ماڈرنائزیشن) حقیقتاً شہنشا ہیت جیسے روایتی اداروں کومزید شم کرے گی۔مزید ہی کہ جدید بیت حکومت کی طاقت کو اور زیادہ موثر اور مضبوط بناسکتی ہے۔ایک جدید فوج،ایک فعال نوکرشاہی ایک متحرک معیشت،

#### ماخذ B

معیشت کے ماہرین قومی معیشت کی نئج پرغور کرنے گئے۔ وہ پیگفتگو کرنے گئے کون سے گئے کہ قوم کس طرح ترقی کرسکتی ہے اور اس کو ایک کرنے کے لیے کون سے معاثی طریقے بروئے کار لائے جاسکتے ہیں۔ جرمنی میں یو نیورسٹی آف ٹو بنجن (Tubingen) کے معاشیات کے پروفیسر فیڈرک لسٹ نے 1834 میں کھا:

Zollverein (سلم بونین) کا مقصد جرمنی کومعاشی طور پرایک قوم بنانا ہے۔ باہر کے ممالک میں اس کے مفاد کی حفاظت کر کے اور اندرون خانہ اس کی اپنی بیداوار کو بڑھا کریے قوم کو مالی لحاظ سے بھی مضبوط بنائے گی۔ بید انفرادی اور صوبہ جاتی مفادات کو باہم آمیز کر کے قومی احساس اور جذبہ کو فروغ دے گی۔ جرمن عوام کو بیاحساس ہو چکا ہے کہ ایک آزاد معاشی نظام ہی ان کے قومی جذبے کو بیدارر کھسکتا ہے۔

#### تبادلهٔ خیال کیجیے

ان سیاسی نتائج کو بیان کیجیے،معاشی اقدامات کے ذریعے جن کے حصول کی فیڈرک لسٹ کوتو تع ہے۔

#### نئالفاظ

(Conservatism) قدامت پیندی: ایک سیاسی فلسفه جوروایت، قائم شده ادار ہے اور رسم ورواج کی اہمیت پرزور دیتا ہے اور اچا نک اور جلد آنے والی تبدیلیوں کو ترجیح جلد آنے والی تبدیلیوں کو ترجیح دیتا ہے۔

1815 میں بوروپ کی چارنمائندہ طاقتیں — برطانیہ، روس، پروشیا اور آسٹریا — جضوں نے مل کرنیو لین کوشکست دی تھی، بورپ کا تصفیہ کرنے کے لیے ویانا میں جمع ہوئیں ۔اس اجماع کی میزبانی کا شرف آسٹرین چانسلرڈ بوک میٹرنخ کو حاصل تھا — اس مجلس کے نمائندوں فیزبانی کا شرف آسٹرین چانسلرڈ بوک میٹرنخ کو حاصل تھا — اس مجلس کے نمائندوں نے ''کا 1815 کا معاہدہ ویانا'' پر دستخط کیے جس کا مقصدان تمام تبدیلیوں کوختم کرنا تھاجو بورپ میں نیو لین جنگوں کی بدولت آئی تھیں ۔انقلاب فرانس کے دوران بور بون شاہی خاندان کو معزول کردیا گیاتھا، اسے دوبارہ اقتدار سونپ دیا گیاوہ علاقے جن پرفرانس نے نیولین کے زمانہ اقتدار میں قبضہ کیا تھا اس کے ہاتھ سے نکل گئے ۔مستقبل میں فرانس کی مزید توسیع کے ارادوں کورو کئے کے لیے اس کی سرحدوں پر کئی ریاستوں کو بسایا گیا۔لہذا ثمال میں نیدر لینڈ کی سلطنت جس میں بلجیم بھی شامل تھا، بنائی گئی اور جنوب میں جینووا کو پیڑمونٹ میں ضم کیا سلطنت جس میں بلجیم بھی شامل تھا، بنائی گئی اور جنوب میں جینووا کو پیڑمونٹ میں ضم کیا

گیا۔ پروشیا کوبھی اس کی مغربی سرحدوں پر اہم علاقے دیے گئے جب کہ آسٹریا کوشالی اٹلی کا

كنٹرول سنجالنے كے ليے كہا گيا۔ كين 39 رياستوں كا جرمن وفاق جونيولين نے بناياتھا،اسے

جا گیردارانه نظام اورزرعی غلامی کا خاتمه پورپ کی خودسر بادشا ہتوں کومضبوط کرے گا۔

سرگرمی

ویانا کانگریس میں جو تبدیلیاں آئیں اس کے مطابق یوروپ کا ایک نقشہ بنائے۔

#### تبادلهُ خيال سيحيح

اس کارٹون میں کارٹونسٹ کس چیز کی تصویریشی کرر ہاہے۔



شكل6\_مفكرين كي المجمن \_ايك نامعلوم مضحكه خيز خاكه، 1820

بائیں جانب کی ختی پر کندہ ہے: ' آج کی میٹنگ کااہم ترین سوال! ہمیں کب تک سوچنے کی اجازت ہے؟'

دائيں طرف والي تختى پرانجمن كو انين لكھے ہوئے ہيں جواس طرح ہيں۔

1 - پڑھے لکھے لوگوں کی اس مجلس کا پہلا اصول خاموثتی ہے۔

2۔انیںصورت حال سے بیچنے کے لیے کہ جس میں ایک ممبر خاموثی توڑنے کے لیے مجبور ہوجائے ، دا خلے کے وقت ممبروں کومنہ باندھنے کے لیے پٹیاں مہیا کی جائیں گی۔

کا کچھ علاقہ آیااصل مقصدان بادشاہ توں کو بحال کرنا تھا جن کونیو لین نے نتم کردیا تھا اور ساتھ ہی پورپ میں ایک نئے قدامت پیندنظام کی بحالی تھا۔

1815ء میں جو قدامت پیند حکومتیں قائم کی گئیں مطلق العنان تھیں۔ تقید اور مخالفت ان کی برداشت سے باہر تھی اور کوئی بھی عمل جو ان کی مطلق العنانی پر سوال اٹھا تا تھا یہ اس کو دباتی تھیں۔ ان میں سے زیادہ تر نے اخبارات، کتابوں، ڈراموں اور گیتوں میں جو پچھ کہاجا تا تھا اس پر پابندی لگا دی خصوصا اس مواد پر جس میں انقلاب فرانس کے حوالے سے آزادی اور خود مختاری کی توصیف و تبیغ ہوتی تھی۔ اس کے باوجود آزاد خیالوں کو انقلاب فرانس کی یا دچٹکیاں لیتی رہی۔ اور آن دوخیال قوم پرستوں نے جو نئے قدامت پہند رہی۔ اور ان کے حوصلوں کو مہیز لگاتی رہی۔ ان آزاد خیال قوم پرستوں نے جو نئے قدامت پہند رہی۔ اور ان کے خوسلوں کو مسلم کو اٹھایا۔

#### 2.4 انقلالي

1815 کے بعد کے آنے والے برسوں میں انتقام اور جبر داستبداد کے خوف سے بہت سے آزاد خیال قوم پرست رو پوش (underground) ہوگئے۔ انقلابیوں کی تربیت اوران کے نظریات کو پھیلانے کے لیے کئی خفیہ انجمنیں قائم ہوگئیں۔اس زمانہ میں ایک انقلا بی ہونے کا مطلب تھا کہ ویانا کا نگریس کے بعد قائم ہونے والی شہنشا ہیت کی مخالفت ، آزادی اور خود مختاری کے لیے جدو جہد کرنے کا پکا ارادہ۔ان میں سے اکثر کا خیال تھا کہ جدو جہد آزادی کا لازمی نتیجہ قومی ریاست (Nation—State) کا قیام ہونا چاہیے۔

اییابی ایک آدی انقلابی اطالوی گسی مازنی (Guiseppe Mazzini) تھا۔ وہ 1807 میں جنیوا میں پیدا ہوا، کار بوناری کی خفیہ انجمن کارکن بنا، جب وہ چوہیں سال کا تھا تو لیگوریا ہے ایک انقلاب میں حصہ لینے کے جرم میں 1931 میں اس کو جلاوطن کر دیا گیا۔ اس نے مزید دوخفیہ انجمنیں قائم کیں۔ پہلی تو مار سیز میں ' بیگ اٹلی ' کے نام سے اور دوسری برن میں ' بیگ یورپ' اختمنیں قائم کیں۔ پہلی تو مار کین پولینڈ ، فرانس، اٹلی اور جرمن ریاستوں سے آئے ہوئے ہم خیال نو جوان تھے۔ مازنی کویقین تھا کہ خدا کا منشابھی قو موں کو عالم انسانیت کا ایک قدرتی جزیا اکائی بنانا تھا۔ لہذا اٹلی بھی چھوٹی چھوٹی بادشا ہتوں اور جاگیروں کی پیوندکاری سے قائم نہیںرہ سکتا۔ اس کو ایک متحد عوامی جمہوریہ کی شکل دینی ہوگی۔ قو موں کے وسیع اتحاد کے پس منظر میں صرف یہی یکی اور اتحاد اٹلی کی آزادی کی بنیاد بن سکتا ہے۔ مازنی کے نمونے کی پیروی کرتے ہوئے جرمنی، فرانس، سوئز رلینڈ اور پولینڈ میں بھی خفیہ انجمنیں وجود میں آئیں۔ مازنی کی بیوئر دی کردیا۔ بادشاہت کی ان تھک مخالفت اور عوامی جمہوریت کے لیے اس کے تصور نے قدامت پیندوں کو جوئر دہ کردیا۔ میٹر نئے نے اس کو تور کی اس کے تصور نے قدامت پیندوں کو خوز دہ کردیا۔ میٹر نئے نے اس کو نام کا سب سے بڑادشن' کہ کریاد کیا۔

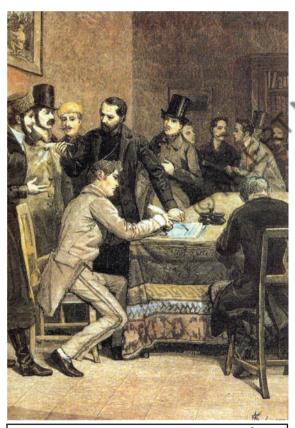

شکل 7: گیسپی مازنی (Guisepee Mazzini) اور برن (Berne) میں بنگ یورپ کا قیام 1833 میں گائے کومو ماننے گازا کا شائع کہا ہوا

جیسے جیسے قد امت پیند حکومتیں خود کومتی میانے کی کوشش کررہی تھیں،اطالوی اور جرمن ریاستوں عثانی سلطنت کے صوبوں آئر لینڈ اور پولینڈ جیسے پوروپ کے بہت سے علاقوں میں لبرل ازم (آزاد خیالی) اور نیشنزم (قوم پرستی) کوروز افزوں طور پرانقلاب سے منسلک سمجھا جانے لگا تھا۔ یہانقلابات تعلیم یافتہ متوسط طبقہ سے آنے والے آزاد خیال قوم پرستوں کی رہنمائی میں ہوئے۔ ان انقلابیوں میں پروفیسر،اسکول کے اساتذہ،سرکاری ملازم اور درمیانی درجہ کے تاجر پیشہ شامل سے سے 1815 میں قدامت پیندوں کی جوابی کارروائی کے دوران پہلی انقلابی کوشش جولائی شوے۔ 1815 میں قدامت پیندوں کی جوابی کارروائی کے دوران پہلی انقلابی کوشش جولائی انقلابیوں نے ایک بار پھرمعزول کردیا اور لوئی فلپ کی قیادت میں دستوری بادشاہت کو مامور کردیا۔ پیٹرنے نے ایک بار پھرمعزول کردیا اور لوئی فلپ کی قیادت میں دستوری بادشاہت کو مامور کردیا۔ پیٹرنے نے ایک بار کہا تھا گہ' آگر فرانس کو چھینک بھی آتی ہے تو پورا یورپ زکام میں مبتلا ہوجا تا ہے۔' اس جولائی انقلاب نے بروسلز میں بھی بغاوت کرائی جس کے نتیجہ میں بلجیم مبتلا ہوجا تا ہے۔' اس جولائی انقلاب نے بروسلز میں بھی بغاوت کرائی جس کے نتیجہ میں بلجیم نیرر لینڈ کی متحدہ بادشاہت سے علاحدہ ہوگیا۔

یونان کی جنگ آزادی ایک ایبا واقعہ تھا جس نے پورے یوروپ میں تعلیم یا فقہ طبقہ کے درمیان قوم پرستی کے جذبات اوراحساس کی ایک اہر دوڑادی۔ یونان پندرھویں صدی سے سلطنت عثانیہ کا حصہ تھا۔ یوروپ میں انقلا بی قوم پرستی کے فروغ نے یہاں بھی 1821 میں آزادی کی جدد جہد کا جذبہ بیدار کردیا۔ یونان میں قوم پرستوں کو جلاوطن یونانیوں کی جمایت کے ساتھ ساتھ ان مغربی یوروپین عوام کی جمایت بھی حاصل تھی جو یونان کی قدیم تہذیب و ثقافت کے لیے نرم گوشے رکھتے تھے۔ شاعروں اورفن کاروں نے یوروپین تہذیب کے گہوارہ کی حیثیت سے یونان کی ستائش کی اور ایک مسلم سلطنت کے خلاف اس کی جدو جہد کی جمایت میں رائے عامہ کو ہموار کیا۔ انگریز شاعر لارڈ بائرن نے اس مقصد کے لیے چندے کا اہتمام کیا اور بعد میں جنگ میں حصہ بھی لیا جہاں وہ 1824 میں بخار میں مبتلا ہو کرم گیا۔ بالآخر 1832 میں معاہدہ قسطنطنیہ نے یونان کوایک خود مختار ریاست شلیم کرلیا۔

# 3.1 رومانی تخیل اور قومی جذبه

جذبہ قومیت کی بیداری محض جنگوں اور زمینی توسیع پیندی کا نتیج نبیس تھی۔ قوم کا تصور بیدار کرنے میں تہذیب و ثقافت نے بھی اہم کر دارا داکیا ہے۔ شاعری ، آرٹ ، افسانہ نگاری اور موسیقی نے بھی قوم پرستانہ جذبات واحساسات کو بڑھانے اور انھیں تشکیل دینے میں کافی مدد کی۔

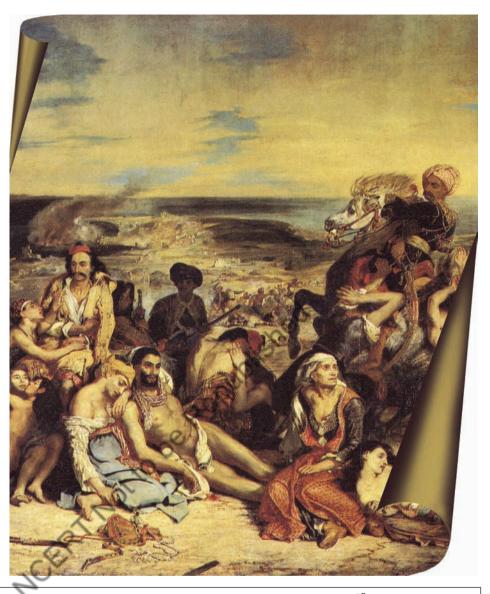

شکل۔8 کیوس(Chios) میں قبل عام، Delacroix فرانس کا ایک اہم آ رشٹ تھا۔ یہ جہازی سائز (Chios) میں قبل عام، Delacroix فرانس کا ایک اہم آ رشٹ تھا۔ یہ جہازی سائز (4.19m × 3.54m) کی تصویرایک ایسے واقعہ کی منظر نشی کرتی ہے جس میں جزیرہ کیوس میں ترکول نے بیس ہزار یونا نیوں کو قبل کردیا تھا۔ اس واقعہ کوڈرامائی رنگ دینے کے لیے Delacroix نے بچوں اور عورتوں کی مصیبت کوزیادہ اجا گر کیا ہے اور گہرے رنگ استعمال کیے ہیں۔ وہ اس طرح سے بونا نیوں کے لیے ناظرین کی ہمدردیاں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

آئے رومانویت پرایک نظر ڈالیں۔رومانویت یارومان پسندی ایک ثقافی تحریک تھی جس کا مقصد ایک مخصوص نیشنلسٹ جذب کو پیدا کرنا تھا۔ رومانوی شاعروں اور فنکاروں نے عام طور پر معقولیت پسندی کی اورسائنس کی ستائش کو تنقید کا نشانہ بنایا اور جذبات، عرفان اور وجدانی کیفیت پرزیادہ توجہ دی۔ان کی کوشش ایک مشتر کہ اجتماعی وراثت، ایک مشتر کہ ثقافتی ماضی کو ایک قوم کی اساس کی حیثیت ہے دیکھنے کے احساس کو بیدار کرنے کی تھی۔

جرمن فلاسفر جان گوٹ فریڈ ہرڈر (Johann Gottfried Herder) جیسے دوسرے

#### باکس 1

#### گرم برادران(Grim Brothers)لوک کهانیان اورتغیرقوم

''گرم کی پریوں کی کہانیاں'' ایک مشہور نام ہے۔ جیکب اور وہمام گرم برادران جرمنی کے شہر ہناؤ میں 1785 اور 1786 میں بالتر تیب پیدا ہوئے۔ اگر چدانھوں نے قانون کی تعلیم حاصل کی لیکن جلد ہی ان کار بھان پرانی لوک کہانیاں جع کرنے کی جانب ہو گیا۔ انھوں نے چوسال تک گاؤں گاؤں گھوم کر پرانی کہانیاں جونسل درنسل چلی آر بی تھیں، جع کیں۔ بیکہانیاں بچوں اور بڑوں میں کیساں مقبول ہوئیں۔ 1812 میں ان کی کہانیوں کا پہلا مجموعہ شائع ہوا۔ پھر دونوں بھائی ترقی پہندسیاست میں سرگرم ہو گئے، خصوصاً پرلیس کی آزادی کی تحریک سے وابستہ ہوئے۔ اسی دوران انھوں نے 33 جلدوں پرشتمل جرمن زبان کی ڈشنری بھی شائع کی۔

گرم برادران نے فرانسیسی تسلط کو جرمن نقافت کے لیے ایک خطرے کی طرح دیکھا۔ ان کا خیال تھا کہ ان کی جمع کردہ کہانیاں ایک خالص اور متند جرمن مزاج کی ترجمان ہیں۔ وہ سجھتے تھے کہ ان کا لوک کہانیاں جمع کرنے کا کام اور جرمن زبان کو فروغ دینے کی کوشش اس عظیم ترمشن کا حصہ ہیں جس کا مقصد فرانسیسی غلے کی خالفت اور ایک جرمن قو می شناخت کی تخلیق ہے۔

# رومانوی فن کاروں کا خیال تھا کہ حقیقی جرمن ثقافت کو عام آدمی میں تلاش کرنا چاہیے۔ یہ لوک گیتوں، لوک شاعری اور لوک ناچ تھے جن کے ذریعے ایک قوم کی صحیح روح اور جذبے کو مقبول بنایا گیا۔ اس لیے عوامی ثقافتی نشانیوں کا جمع کرنا تعمیر قوم کے منصوبے کے لیے لازمی تھا۔ مقامی زبان کے استعمال پر زور اور لوک کلچر کی نشانیوں کو جمع کرنا محض ایک قدیم قومی جذبے کی بازیافت کے لیے ہی نہیں تھا بلکہ قوم پرتی کے جدید پیغام کوعوام کے اس بڑے حصے تک پہنچانا بھی تقاجوزیادہ تر اَن پڑھ تھا۔ پولینڈ میں یہ صورت حال خصوصاً تھی جس کوروس، آسٹریا اور پرشیا کی عظیم طاقتوں نے اٹھار تھویں صدی کے آخر میں تقسیم کردیا تھا۔ اور اگرچہ پولینڈ کی حیثیت اب ایک خود محتار ریاست کی نہ تھی لیکن موسیقی اور زبان کے ذریعے قومی احساسات کوزندہ رکھا گیا۔ مثلاً کیرل کرینسکی نے اپنے او پیراؤں اور گیتوں کے ذریعے قومی جدوجہد کے گن گائے ، پولونیز، کیرل کرینسکی نے اپنے او پیراؤں اور گیتوں کے ذریعے قومی جدوجہد کے گن گائے ، پولونیز،

قومی جذبات کو ابھارنے میں زبان نے بھی اہم کردارادا کیا ہے۔ پولینڈ پرروسی قبضہ کے بعد
پولش زبان کو اسکولوں سے زکال دیا گیا تھا اور اس کی جگہروسی زبان کا استعال لازمی قرار دیا گیا
تھا۔ 1831 میں روس کے خلاف ایک مسلح بغاوت ہوئی جس کو بالآخر کچل دیا گیا۔ اس کے بعد
پولینڈ میں مذہبی علمانے قومی مزاحمت میں زبان کا استعال ایک ہتھیار کی طرح کیا۔ پولش زبان کا
استعال چرچ کے اجتماعات اور مذہبی ہدایات کے لیے ہونے لگا۔ پولش پادریوں نے روسی زبان
میں تبلیخ دین سے انکار کیا تو روسی حکام نے ان کو سزا کے طور پرجیل میں ٹھونس دیا یا پھر سائمیریا بھیج
دیا۔ پولش زبان کا استعال روسی تسلط کے خلاف جدوجہد کی علامت بن گیا۔

#### 3.2 كھوك،مصائباورغوامي انقلاب

مزور کا جیسے عوامی ناچول کو نیشنگسٹ علامتیں بنادیا۔

یوروپ میں 1830 کی دہائی اقتصادی مصائب کی دہائی تھی۔انیسویں صدی کے پہلے نصف حصہ میں سارے یوروپ کی آبادی میں بے تحاشہ اضافہ ہوا۔ زیادہ تر ملکوں میں روزگار کم اور روزگار میں سارے یوروپ کی آبادی میں بے تحاشہ اضافہ ہوا۔ زیادہ تر ملکوں میں روزگار کم اور روزگار تلاش کرنے والے زیادہ ہوگئے۔لوگ دیبی علاقوں سے ہجرت کر کے شہروں میں آئے اور محساطس بھری ہوئی جھگی جھونیڑی بستیوں میں رہنے گئے۔شہروں کے چھوٹے صنعت کاروں کو بھی انگلینڈ سے آنے والے اور مشین سے بنے ہوئے مال سے بڑے تنحت مقابلہ کا سامنا تھا جو ستا ہوتا تھا کیونکہ انگلینڈ میں صنعتی انقلاب براعظم یوروپ سے کہیں زیادہ ترقی یا فتہ ہو چکا تھا۔ بیہ صورت حال کیڑے اور دوسر سوتی مال میں زیادہ شکین تھی جو زیادہ تر اُن گھروں یا چھوٹے جھوٹے کا رخانوں میں بنایا جاتا تھا جہاں مشین کا محض جزوی طور پر ہی استعال ہوتا تھا۔ یوروپ کے ان علاقوں میں جہاں اب تک حکمرانی اشراف اور امراکے ہاتھ میں تھی کسان جا گیرداری کے رضوں اور پابند یوں کے بوجھ کو اتار بھینکنے کی جدوجہد میں گئے ہوئے تھے۔اشیائے خوردونوش کی قیتوں میں اضافے اور اراک سال کی خشک سالی نے شہراور مضافات میں افلاس کو عام کر دیا تھا۔

# تبادلهٔ خیال کیجیے

ا يک قومی شناخت کی تشکیل میں زبان اورعوامی روایات کی اہمیت برگفتگو کیجے۔



#### تصویر ـ9 سانوں کی بغاوت، 1848

1848 ایک اییا ہی سال تھا۔ غلہ کی قلت اور عام بے روز گاری نے پیرس کے عوام کوسڑکوں پر اتارہ یا۔ انھوں نے نا کہ بندی کی اورلوئی فلپ کو بھا گئے پر مجبور کر دیا۔ ایک بیشنل اسمبلی نے ملک کوعوامی جمہوریة قرارہ ہے جانے کا اعلان کیا، 21 سال سے زیادہ عمر کے مردوں کوئی رائے دہندگی اورروز گارکا حق دیا گیا۔ روز گارمہیا کرنے کے لیے قومی کارخانے قائم کیے گئے۔ اس سے پہلے 1845 میں Silesia کے مقام پر بنگروں نے انٹھیکیداروں کے خلاف بخاوت کی تھی جوان کو کچا مال سپلائی کرکے کپڑ ابنانے کا آرڈر دیتے تھے کیکن ان کی اجرتوں کوان لوگوں نے بہت حد تک کم کردیا تھا۔ ایک صحافی کو تھلم وولف (Wilhelm Wolff) نے سلیسین گاؤں میں بیان کیا ہے:

ان گاؤوں میں (جن میں 18,000 لوگ بستے ہیں) سوت کی بنائی مقبول پیشہ ہے....لیکن مزدوروں کی حالت انتہائی خراب ہے۔ روز گار کی شدید ضرورت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ٹھیکیداروں نے بنے ہوئے مال کی قیمت کم کردی.....

4 جون کو دو بجے دن میں بنگروں کا ایک جم غفیر زیادہ اجرت کا مطالبہ کرتے ہوئے اپنے شمیکیداروں کے کل کی طرف چلا۔ان کا استقبال تحقیر اوردھمکیوں سے کیا گیا۔اس کے بعد ججوم کا ایک حصہ زبردی عمارت کے اندرگھس گیااوراس نے اس کی عالیشان کھڑ کیاں، شیشے فرنیچراور دوسر کے آرائشی سامان کوتوڑ کیھوڑ دیا۔ ججوم کا دوسرا گروہ محل کے گودام میں چلا گیا اوروہاں رکھے ہوئے کپڑے کے ذخیرہ کوتار تارکر دیا۔ ٹھیکیدارا پنے خاندان سمیت پڑوں کے گاؤں کی طرف بھاگ گیالیوں گاؤں والوں نے بھی ایشے خص کو پناہ دینے سے انکار کر دیا۔ آخر کار 24 گھنٹے بعد ٹھیکیدارا کی فوجی دستے کی پناہ میں واپس آیا اور اس کے بعد ہونے والے جھڑے میں گیارہ بنگر گولی گئنے سے ہلاک ہوئے۔

# سرگرمی

تصور میجیے کہ آپ ایک بنگر ہیں جس نے اِن واقعات کواپنی آ تکھوں سے دیکھا تھا۔ جو کچھ آپ نے دیکھا اس کی رپورٹ کھیے۔

#### تبادلهٔ خیال کیجیے

سیلیسین بُنگروں کی بغاوت کے اسباب بیان تیجیے اور اس سلسلہ میں صحافی کے نقطۂ نظر پر بھی تبصرہ تیجیے۔

#### 3.3 1848: آزاد خيالون كا انقلاب

1848 میں یوروپ کے مختلف ممالک میں غریب، بےروزگاراور فاقہ زدہ کسانوں اور مزدوروں
کی بغاوتوں اور سرکشیوں کے متوازی ایک اور انقلاب بھی بل رہاتھا جس کی قیادت کی باگ ڈور
تعلیم یا فتہ متوسط طبقہ کے ہاتھوں میں تھی ۔ فروری 1848 کے واقعات کے نتیجہ میں فرانس میں
بادشا ہت ختم ہو چکی تھی اور مردوں کے حق رائے دہندگی پر ببنی عوامی حکومت وجود میں آپکی تھی۔
یورپ کے ان ممالک میں جہاں قومی ریاست کا ظہور ابھی نہیں ہوا تھا، جیسے جرمنی ، اٹلی ، پولینڈ اور
ایسٹرو ۔ ہنگری ۔ متوسط طبقہ کے ترقی پہند اور آزاد خیال مردوں اور عورتوں نے دستور کے لیے
ایسٹرو ۔ ہنگری ۔ متوسط طبقہ کے ترقی پہند اور آزاد خیال مردوں اور عورتوں نے دستور کے لیے
ایسٹرو سے مطالبہ کو تو می اتحاد کے ساتھ جوڑ دیا ۔ انھوں نے اپنے مطالبات کو مزید توانائی بخشنے کے لیے
بر بھتی ہوئی بے اطمینانی سے فائدہ اٹھایا ۔ ان مطالبات میں پارلیمانی اصولوں پر قائم ایک نیشن
اسٹیٹ ، ایک دستور ، پرلیس اور تنظیمیں بنانے کی آزادی شائی تھی ۔

جرمن علاقوں میں اکثر سیاسی تنظیمیں ، جن کے اراکین متوسط طقہ کے بیشہ ورتا جر ، کھاتے پینے کاریگر اور دستاکار سے ، فریکفرٹ میں جمع ہو کمیں اور انھوں نے ایک کل جرمن بیشن اسمبلی کے حق میں ووٹ دینے کا فیصلہ کیا۔ 18 مئی 1848 کو 831 منتخب نمائندوں کا بیگر وہ جوش و خروش سے سرشار قطار کی صورت میں چرچ آف سینٹ پال میں داخل ہوا جہاں فریکفرٹ فروش سے سرشار قطار کی صورت میں چرچ آف سینٹ پال میں داخل ہوا جہاں فریکفرٹ پارلیمنٹ کی میٹنگ بلائی گئی تھی اور اپنی شستیں سنجالیس۔ انھوں نے ایک دستور مرتب کیا جس کے تحت جرمن قوم کا سربراہ پارلیمنٹ کے ماتحت ایک بادشاہ ہوگا۔ اس دستور کی شرائط کے مطابق جب آسمبلی کے اراکین نے پروشیا کے بادشاہ فریڈرک وہلم چہارم کو جرمنی کا تاج پیش کیا تو اس نے انکار کر دیا اور دوسر سے ان بادشاہ ہول کے ساتھ شامل ہوگیا جوئیشن آسمبلی کے قیام کے خالف تھے۔ اس درمیان جب امرا اور فوج کی خالفت زور پکڑر ہی تھی ، پارلیمنٹ کی ساجی بنیاو ہی مسمار ہوگئی۔ پارلیمنٹ میں اوسط طبقے کی اکثر بیت تھی جضوں نے مزدوروں اور دست کاروں کے مطالبات کی خالفت کی اور انجام کاران کی جمایت سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ آخر کار فوج کو دعوت دی گئی اور نیشنل آسمبلی کو زبر دست کاروں کے حورتوں کو سیاسی حقوق تفویض کرنے کا معاملہ خودلبرل خور کیک میں متناز عہ فیہ تھا حالا نکہ اس تح رکھ کی بیس میں عورتیں کئی برسوں سے سرگرم تھیں۔ عورتوں نے اپنی الگ تنظیمیں بنا نمیں، اخبارات عباری کے اور سیاسی میٹنگوں ، جلسوں اور مظاہروں میں اپنی اگی تنظیمیں بنا نمیں، اخبارات عباری کے اور سیاسی میٹنگوں ، جلسوں اور مظاہروں میں

#### نئےالفاظ

قیمینٹ (Feminist):عورتوں کے حقوق، آزادی اور ان کے مفادات برائے خواتین کی معلومات اوراس کے حصول کے لیے کوششیں جو اس عقید سے یومنی ہیں کہ دونوں ساجی ، اقتصادی اور سیاسی اعتبار سے مساوی ہیں۔

#### عورتوں کے لیے آزادی اور مساوات کی تعریف کیوں کر ہو؟

کارل ویلکر (Carl Welcker)، جو که فرینکفرٹ پارلیمنٹ کے ایک آزاد خیال منتخب رکن تھے نے ان خیالات کا اظہار کیا:

قدرت نے عورت اور مرد کو مختلف کاموں کی انجام دہی کے لیے پیدا کیا ہے۔.... مرد جو دونوں میں زیادہ طاقتور، زیادہ جری اور زیادہ آزاد ہے، کو خاندان کا محافظ بنایا گیا ہے۔ وہی خاندان کو کھلاتا ہے اور باہر کی دنیا کے کاموں جیسے قانون، پیداواراوردفاع کارکھوالا ہے۔عورت جو کمزور، دست مگر اور کمزور ہے،مرد کی حفاظت کی مختاج ہے۔اس کا دائرہ کاراس کا گھر، بچوں کی پرورش و پرداخت اور خاندان کو پروان چڑھانا ہے۔...۔اسے اعتمازات کے پیش نظر کیا ہمیں سے ثابت کرنے کے لیے کسی اور ثبوت کی ضرورت ہے کہ دونوں جنسوں کے درمیان برابری خاندان کے وقار اور سکون کو ہرباد کرے دونوں جنسوں کے درمیان برابری خاندان کے وقار اور سکون کو ہرباد کرے

لوئی آٹو پیٹرس (95-1819) ایک سیاسی سرگرم کارکن تھی جس نے عورتوں کا ایک اخبار جاری کیا تھا اور بعد کوحقوق و آزادی کے لیے ایک سیاسی تنظیم بھی بنائی۔اس کے اخبار کے پہلے ثنارہ (21 اپریل 1849) کا اداریتھا:

'چلیے ہم دی محصے ہیں کہ وہ مرد جو آزادی کی خاطر جینے مرنے کے لیے تیار ہے۔ ہیں ان میں سے کتنے تمام عالم انسانیت کی آزادی کے لیے لڑنے کو تیار ہیں۔ اس سوال کے جواب میں سب لوگ آسانی سے 'ہاں' کہیں گے حالا تکہ ان کی انتقک کوشش صرف نصف عالم انسانیت کے لیے ہوتی ہیں۔ یعنی صرف مردوں کے لیے۔ لیکن آزادی تو نا قابل تقسیم ہے۔ لہذا آزاد مردوں کو غیر آزادوں سے گھر ار ہنااب برداشت نہیں کرنا چاہیے۔

اسی اخبار کے ایک نامعلوم قاری نے 25 جون 1850 کو ایڈیٹر کو مین خط کھا:

"بلاشبہ بیا ایک غیر معقول اور مفتحکہ خیز بات ہے کہ عور توں کو سیاسی حقوق سے
محروم رکھا جائے ۔ حالا نکہ ان کو جا کداد کا حق حاصل ہے جس کا استعال وہ کرتی
ہیں ۔ بغیر کسی مالی منفعت کے حصول کے وہ کا م بھی کرتی ہیں اور وہ ذمہ داریاں
نبھاتی ہیں جن کے لیے مردوں کو مالی فائدے ہوتے ہیں ۔ بینا انصافی کیوں؟
کیا یہ شرمناک بات نہیں ہے کہ ایک انتہائی احمق چرواہا محض اس لیے ووٹ
ڈال سکتا ہے کیونکہ وہ مرد ہے اور اس کے برعکس باصلاحیت عور تیں جن کے
پاس کافی جا کداد ہے اس حق سے محروم ہیں جب کہ وہ ریاست کے قیام اور بقا



شكل-10 چ ت فسينٹ پال ميں فريكفرٹ پارليمن اسى وقت كى ايك رنگين تصوير ـ بائيں طرف گيلرى ميں عورتيں ہيں ـ

شرکت کی۔ان سب کے باوجود اسمبلی کے الیکشن کے وقت ان کوخل رائے دہندگی نہیں دیا گیا۔ جب چرچ آف سینٹ پال میں،فرینکفرٹ پارلیمنٹ کا اجلاس منعقد ہوا تو عور تیں صرف مشاہد کے طور پر داخل ہوئی تھیں جومہمانوں کی گیلری میں کھڑی تھیں۔

1848 میں حالانکہ قدامت پیندطاقتیں ترقی پینداور آزاد خیال تحریکوں کو دبانے میں کامیاب ہوگئیں لیکن وہ پھر بھی قدیم نظام کونا فنہ نہیں کرسکیں۔ بادشا ہوں کو بیاحساس ہو چلاتھا کہا نقلا بوں اور بغاوتوں کا بیسلسلہ اسی وقت رک سکتا ہے جب آزاد خیال قومی انقلا بیوں کو پچھ مراعات دی جائیں۔ لہٰذا 1848 کے بعد وسطی اور مشرق یورپ کے مطلق العنان بادشا ہوں نے وہ تبدیلیاں متعارف کرائیں جومغربی یوروپ میں 1815 سے پہلے آپھی تھیں۔ لہٰذاروس اور ہمیس برگ کی عملداریوں میں زرعی غلامی اور بندھوا مزدوری کا خاتمہ کیا گیا۔ ہمیس برگ کے حکمرانوں نے ہمگری کے حکمرانوں نے ہمگری کے عام کو ایک میں مزیداختیارات دیے۔

# تبادلهُ خيال سيجيے

حقوق نسوال کے سوالوں سے متعلق تین مذکورہ لکھنے والوں کے خیالات کا مواز نہ کیجیے۔ آزاد خیال نظریہ کے بارے میں ان سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟

#### نئےالفاظ

آئیڈیالوجی (Idealogy)۔ خیالات اور تصورات کا وہ نظام جو ایک مخصوص سیاسی اور سماجی رجحان کی نشاند ہی کرتا ہے۔

# 4.1 جرمنی کیافوج ایک قوم کی معمار ہوسکتی ہے؟

1848 کے بعد پورپ میں نیشنلزم جمہوریت اور انقلاب سے دور ہو گیا۔ نیشنلسٹ جذبات کوعموماً قدامت پرستوں نے حکومت کے اختیارات کو فروغ دینے اور پوروپ پر سیاسی فوقیت حاصل کرنے کے لیے مجتمع اور تیار کیا۔

اس حقیقت کا مشاہدہ اس طریقۂ کار میں کیا جاسکتا ہے جس کے ذریعہ جرمنی اوراٹلی نیشن اسٹیس کے طور پر متحد ہوئے ۔ جبیبا کہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ قوم پرستانہ جذبات جرمن کے متوسط طبقے میں عام تھے۔ جس نے 1848 میں جرمن وفاق کے مختلف علاقوں کوایک نیشن اسٹیٹ کے

روپ میں یکجا کرنے کی کوشش تھی۔جس پرایک منتخب پارلیمٹ حکومت کرے۔
مگر اس آزاد خیال پہل کو بادشاہت اور فوج کی متحدہ طاقت نے،جس کو
پرشیا کے بڑے بڑے زمینداروں (جوجنکرس(Junkers) کہلاتے تھے)
کی حمایت بھی حاصل تھی بچل دیا۔اس کے بعد قومی اتحاد کی تحریک کی کمان پرشیا
کے ہاتھوں آگئی۔ پرشیا کے وزیراعلیٰ اوٹو وون بسمارک اسساری کارروائی کے
معمار تھے جو پرشیائی فوج اور نو کرشاہی کی مددسے چلائی گئتھی۔فرانس،ڈنمارک
اورآسٹریا کے ساتھ سات سال کے اندراندر تین جنگیں ہوئیں جن کا خاتمہ اتحاد
ویجہتی کے عمل کی تحمیل پر ہوا۔جنوری 1871 میں پرشیا کے بادشاہ ولیم
اول کی ورسیلز میں منعقد ایک تقریب میں جرمنی کے شہنشاہ کی حیثیت سے
تاج ہوشی ہوئی۔

ایک بے حدسر دصی 18 جنوری 1871 کو طلوع ہوئی اور ورسیز کے مل میں شیش محل میں، جو گرم نہیں تھا، قیصر ولیم اول کی سربراہی میں نئی جرمن سلطنت کے اعلان کے لیے جرمن ریاستوں کے شنہ ادوں ،فوج کے نمائندوں پرشیا کے اہم وزرابشمول وزیراعلیٰ بسمارک پرمشتل ایک اجتماع ہوا۔

جرمنی میں تعبیرقوم کے عمل نے پرشیا کی ریاستی قوت کی فوقیت کا مظاہرہ کیا تھا۔ نئی حکومت نے کرنسی بینکنگ، قانونی اور عدالتی نظام کو جدید بنانے پر بہت زور دیا۔ پرشیا کا نظام اور اس کے اقد امات جرمنی کے لیے ایک نمونہ بن گئے۔

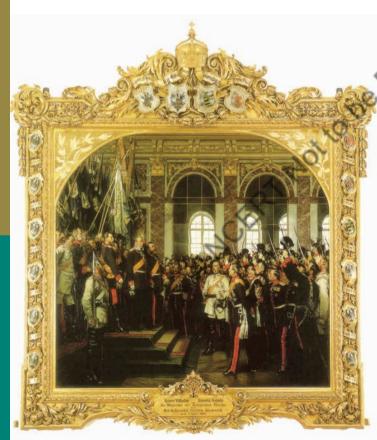

تصویر 11 \_ورسیلز میں شیش محل کے ہال میں جرمن سلطنت کے قیام کا اعلان \_ابنگن دان ورز درمیان میں قیصراور پرشیا کے فوج کے سربراہ جزل وان رون (Von Roon) کھڑے ہیں اور ان کے نزدیک ہی بسمارک \_ بیتاریخی تصویر (1885(2.7m×2.7m) 1885 میں بسمارک کی سترھویں سالگرہ کے موقع پرٹن کارنے اس کو پیش کی تھی \_

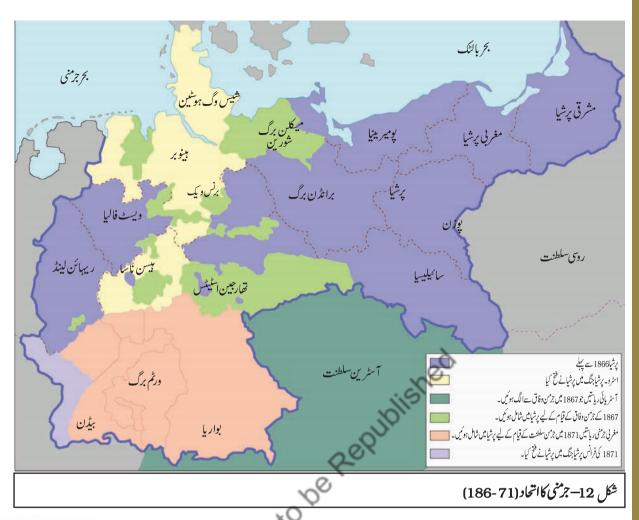

# 4.2 اللي متحد ہوا ا

جرمنی کی طرح اٹلی کی بھی چھوٹے جیاسی ٹکڑوں میں بٹے ہونے کی ایک طویل تاریخ تھی۔
اطالوی عوام کئی شاہی خاندانی ریاستوں اور متعدد قومتیوں والی ہمیس برگ سلطنت کے اندر
بکھرے ہوئے تھے۔انیسویں صدی کے وسط میں اٹلی سات ریاستوں میں بٹا ہوا تھا جس میں
صرف ایک ریاست — سردینا پیڈمونٹ — ایک اطالوی بادشاہی خاندان کے زیرنگیں تھی۔ ثمال میں
آسٹرین ہمیس برگ کی حکومت تھی اور وسطی علاقہ بوپ اور جنوبی علاقہ اسپین کے بور بون بادشاہوں
کے تسلط میں تھا۔اطالوی زبان میں بھی کوئی ایک صورت تھی۔ اس میں اور بہت سی علاقائی اور مقامی
رنگ شامل تھے۔

1830 کی دہائی میں کیسپی مازنی نے اٹلی کی ایک جمہوری عوامی اکائی کے لیے ایک مربوط اور مبسوط پروگرام پیش کرنے کی کوشش کی۔ اپنے مقاصد کی تبلیغ کے لیے اس نے ایک خفیہ سوسائٹ 'نیگ اٹلی' کے نام سے قائم کی۔ 1831 اور 1848 کی بغاوتوں کی ناکامی کا مطلب تھا کہ اب جنگ کے ذریعے اٹلی کو متحد کرنے کی ذمہ داری سرڈ بینیا پیڈ مونٹ اور اس کے اطالوی حکمراں وکٹر ایمونول دوم (Victor Emmanuel سے حکمرال اثرافیہ کی نظر میں متحد اٹلی ان کے لیے معاشی خوشحالی اور سیاسی غلبہ کا امکان پیدا کرتا تھا۔



شكل 13 \_ اوٹو وان بسمارك ، جرمن ریشیاع ( باپرکمینٹ ) میں \_ فگارو، ویانا 5 مارچ1870

# سرگرمی

اس مضحکہ خیز خاکے کو سمجھائے۔ بیر س طرح بسمارک اور پارلیمنٹ کے ممبروں کے تعلقات کو پیش کرتا ہے؟ فن کار اس خا کہ میں جمہوری طریقوں کی کیا تاویل کرتاہے؟

# سرگرمی

شکل (14(a) کودیکھیے اور بتایئے کہ کیاان علاقوں میں سے کسی علاقے کے رہنے والے عوام نے جھی بھی اپنے کواطالوی سمجھاتھا؟

شکل (b) 14 دیکھیے متحدہ اٹلی کا حصہ بننے والاسب سے پہلا علاقہ کون ساتھا؟ اورسب سے زیادہ ریاستیں کسی من میں شامل ہو کیں۔ وزیراعلیٰ کیورو(Cavour)، جس نے اٹلی کے مختلف علاقوں کو متحد کرنے کی تحریک کی قیادت کی ، نہ تو کوئی انقلابی تھا اور نہ ہی جمہوریت پیند۔ دوسرے بہت سے متمول اور تعلیم یافتہ اطالوی اشراف کی طرح وہ فرانسینی زبان ، اطالوی سے کہیں زیادہ انچی بولتا تھا۔ کیوور کے بنائے ہوئے ، فرانس کے ساتھ سیاسی معاونت کے ایک شاطرانہ معاہدے کے ذریعے سارڈ بینیا پیڈمونٹ نے ، فرانس کے ساتھ سیاسی معاونت کے ایک شاطرانہ معاہدے کے ذریعے سارڈ بینیا پیڈمونٹ نے ، فرانس کے ساتھ سیاسی معاونت کے ایک شاطرانہ معاہدے کے ذریعے سارڈ بینیا پیڈمونٹ نے لائی گئی میں آسٹرین فوجوں کو شکست دینے میں کامیابی حاصل کی۔ باضابطہ افواج کے علاوہ اس لڑائی میں گیسی گیری بالڈی کی قیادت میں مسلح رضا کاروں کی بھی ایک کثیر تعداد شامل تھی۔ لائی میں سی مقامی کسانوں کی جمایت اور مدد حاصل کرنے میں کامیاب ہوئیں۔ مار بھگانے کی کوشش میں مقامی کسانوں کی جمایت اور مدد حاصل کرنے میں کامیاب ہوئیں۔ مار بھگانے کی کوشش میں مقامی کسانوں کی جمایت اور مدد حاصل کرنے میں کامیاب ہوئیں۔ 1861 میں وکٹر ایمونول دوم (Victor Emmanuel کارڈایمونول کی بیوی کانام تھا۔ نظریہ سے نا آشنا ہی کا اکثر آبادی ، جس میں ناخواندگی عام تھی ، بے نیاز انہ طور پر آزاد خیال نیشناسٹ نظریہ سے نا آشنا ہی رہا۔ وہ کا شتکار عوام جضوں نے گریالڈی کی مدد کی تھی مقل کے انام تھا۔ سانی نہیں تھا، ان کے خیال میں La Talia وکڑ ایمونول کی بیوی کانام تھا۔



متحدہ اٹلی میں سال بہسال شمولیت کودکھا تاہے۔



شکل 14 (a) اتحاد سے پہلے کی اٹلی کی ریاستیں ، 1858

#### 4.3 برطانيه کاعجيب وغريب معامله 🏿

کچھ دانشوروں کا کہنا ہے کہ ایک قوم، ایک نیشن اسٹیٹ کا اصل نمونہ قطیم برطانیہ ہے۔ برطانیہ مین نیشن اسٹیٹ کی تشکیل کسی اچا نک بغاوت یا انقلاب کا نتیجہ نیس تھی بلکہ ایک طول طویل عمل کا نتیج تھی۔اٹھارھویںصدی ہے قبل کوئی برطانوی قوم موجو ذہیں تھی اوروہ لوگ جو برطانوی جزائر میں بہتے تھےان کی بنیادی شناخت نسل کےامتبار سے تھی جیسے انگلش،ویلش،اسکاٹ یا آئرش۔

اور یہ تمام نسلی گروہ اپنی اپنی سیاسی اور ثقافتی روایتیں اور اپنے اپنے رواج ورسوم رکھتے تھے لیکن جیسے جیسے انگلش قوم تمول، طاقت اور اہمیت میں بڑھتی گئی اپنااثر ورسوخ جزیروں پر رہنے والی دوسری قوموں پر بڑھانے کے لائق ہوگئی۔انگلش پارلیمنٹ جس نے ایک طویل کشکش کے بعد 1688 میں شہنشا ہت سے اختیار چھین لیاتھا، وہ حقیقی ہتھیار تھی جس نے ایک نیشن اسٹیٹ قائم کی جس میں انگلتان کوم کزی حیثیت حاصل تھی۔ 1707 کا انگلینڈ اور اسکاٹ لینڈ کے درمیان

United Kingdom of Great Britain وجود میں United Kingdom of Great Britain وجود میں آیا دراصل بیاس حقیقت کا مظہر تھا کہ انگلینڈ اسکاٹ لینڈ پراپنے رسوخ واختیار کومسلط کرنے کے

قابل ہو چکا ہے۔اس کے بعد سے برطانوی پارلیمنٹ میں انگلش ممبران ہی کی بالا دستی رہی۔ ایک بڑھتی ہوئی برطانوی شناخت کا مطلب تھا کہ اسکاٹ لینڈ کے ثقافتی اور سیاسی اداروں کی

نمایاں خصوصیات با قاعدہ اور رفتہ رفتہ دب جائیں گی۔اسکاٹ لینڈ کے پہاڑی حصوں میں رہنے والے کیتھولک قبیلوں کوشد بد جبر وظلم کا سامنا کرنا پڑا۔اسکاٹ لینڈ کے پہاڑی باشندوں کوان کی

وات مصولات بیمون توسد ید ببرو م کا سامنا کرنا پڑا۔ اسفاف گیند نے بہاری باسندوں توان ی زبان گائیل بولنے اور قومی لباس پہننے سے منع کردیا گیا۔ان میں سے ایک بڑی تعداد کو جبراً وطن

سے نکال دیا گیا۔

آئر لینڈ کی قسمت میں بھی یہی سب تھا۔ پیملک کیتھولک اور پروٹسٹنٹ کے درمیان بڑی شدت سے بٹا ہوتھا۔ انگلینڈ نے آئر لینڈ کے پروٹسٹنٹ کی مدد کی تا کہ وہ اپنا تسلط کیتھولک آبادی پرجو کہ اکثریت میں تھی قائم رکھیں۔ برٹش تسلط کے خلاف ہونے والی کیتھولک بغاوت کو ہر جگہ دبادیا گیا — Wolfe Tone اور اس کی تنظیم United Irishmen کی ناکام انقلاب کے بعد آئر لینڈ کو 1801 میں جرأ Munited Kingdom میں شامل کرلیا گیا۔ اور ایک نئی برطانوی قوم ، انگش نقافت کے غلبہ کے ساتھ وجود میں لائی گئی۔ نئے برطانیہ کی علامتیں — برطانوی جھنڈا (Union Jack) قومی ترانہ God Save Our Noble کی دینٹی سے زندہ رہیں۔ مستعدی سے تی دی گئی اور پرانی ریاستیں اس اتحاد میں مخض ایک ماتحت ساتھی کی حیثیت سے زندہ رہیں۔

# سرگرمی

فن کارنے گیری بالڈی کو جوتے کو تلے سے پکڑے ہوئے دکھایا ہے تا کہ سردینیا۔ پیڈمونٹ کے شاہ ایمونول دوم اسے پہن سکیں۔اٹلی کے نقشہ کوایک بار پھر دیکھیے ہیہ خاکہ کیابیان کرتاہے؟

نس 2.

گیپی گیری بالڈی (Giuseppe Garibaldi) (گیپی گیری بالڈی گیری بالڈی ازادی کی تاریخ کی سب سے نامور شخصیت ہے۔اس کا خاندان ساحل پر تجارت کرتا تھا اور وہ خود تجارتی جہازوں سے منسلک تھا۔ 1833 میں اس کی ملا قات مازنی سے ہوئی۔ بیگ اٹلی کی تحریک میں شامل ہو کر پیڈمونٹ میں 1834 کی عوامی بغاوت میں شرکت کی۔ بید بغاوت کچل دی گئی۔اور گری بالڈی کو جنو بی امر یکا بھا گنا پڑا۔ جہاں اس نے 1854 میں نے 1854 میں اٹلی کی اتحاد کی کوششوں کی جمایت کی۔1860 میں وگڑا یمونول دوم کی اٹلی کی اتحاد کی کوششوں کی جمایت کی۔1860 میں گیری بالڈی نے جنو بی اٹلی کی اتحاد کی کوششوں کی جمایت کی۔1860 میں گیری بالڈی نے جنو بی اٹلی کی طرف مشہور مہم کی تجارت کی۔ Thousand کی تیادت کی۔

راستے میں ہزاروں رضا کا راس مہم میں شرکت کرتے گئے یہاں تک کہان کی تعداد 30,000 ہوگئی۔ان کا مقبول نام سرخ قمیص والے تھا۔
اٹلی Papal States کے اتحاد کی راہ میں آخری رکاوٹوں کوختم کرنے کے لیے 1867 میں گیری بالڈی نے روم کی طرف پیش قدمی کرنے والے رضا کا روں کی ایک فوج کی قیادت کی مگر فرانس اور papal کی فوجوں کی مشتر کہ قوت کا ریڈشرٹس مقابلہ نہ کر سکے۔ یہ تو صرف فوجوں کی مشتر کہ قوت کا ریڈشرٹس مقابلہ نہ کر سکے۔ یہ تو صرف نے روم سے اپنے فوجی دستے والی بنا کے اور Papal States بالاخر نے ساتھ ہوگئی۔



شکل 15 \_ گیری بالڈی بادشاہ وکڑا پیونول دوم کوجوتا، جس کا نام اٹلی تھا، پہننے میں مدد کرر ہاہے۔ اگریزی مضحکہ خیز خاکہ 1859۔

#### نئرالفاظ

(ETHNIC) نیلی گروہ ایک مشترک نیلی، قبائلی اور تہذیبی اساس یا پس منظر جس سے کوئی کمیوٹی اینے آپ کے وابستہ ہونے کا دعویٰ کرتی ہے۔

# 5 قوم کی دہنی شبیہ

یہ بہت آسان ہے کہ کسی حکمرال کی صورت گری ایک نصوریا ایک جُسے میں کی جائے کیکن قوم کو کوئی چہرہ کیسے دیا جائے ،مشکل کام ہے ۔اس مسلہ کاحل اٹھارھویں اور انیسویں صدی کے فن کاروں نے قوم کوایک مادی شکل دے کر کیا ۔ یعنی دوسر ے الفاظ میں انھوں نے ملک کوایک شخصیت کا روپ دیا ۔ قومیں ایک عورت کی شبیہ میں پیش کی گئیں ۔ یہ نتخب صورتیں جو قوم کی نمائندگی کرنے کے لیے بنائی گئی تھیں حقیقی زندگی میں کسی خاص عورت کی نہیں تھیں بلکہ محض ایک مجرد خیال کوایک ٹھوں شکل میں پیش کرنا تھا اس طرح عورت قوم کی علامت بن گئی۔

آپ کو یا دہوگا کہ انقلاب کے وقت فنکاروں نے عورت کی تمثیل کو آزادی ، انصاف اور جمہوریت کے خیل کو پیش کرنے کا ذریعہ بنایا تھا اور اس مثالی تصور کو کسی مخصوص چیز یا علامت کے ذریعہ دکھایا گیا تھا۔ آپ کو یہ بھی یا دہوگا کہ آزادی کی علامتیں سرخ ٹو ٹی یا ٹوٹی ہوئی زنجیر ہیں جب کہ انصاف کی تصویر کشی عموماً آئھوں پر پٹی باندھے ہوئے ایک عورت سے کی جاتی ہے جو تر از وکو

قوم کی نمائندگی کرنے کے لیے بالکل اسی طرح کی علامتیں انیسویں صدی کے فن کاروں نے بھی استعال کیں ۔ فرانس میں اس کو Marianne کہا گیا ہے جو کہ ایک مقبول عیسائی نام ہے جو عوام کی قوم کی نشاند ہی کرتی ہے ۔ Marianne کے جسے جگہ جگہ راستوں اور چوک پرلگوائے گئے تاکہ بیغوام کو اتحاد کی قومی علامت کو ہمیشہ یاد دلاتے رہیں اور انھیں اپنی شناخت بنانے پر راغب کرتے رہیں۔ Marianne کی تصویر سکوں اور ڈاک کے کلٹوں پر بھی بنائی گئی۔ اسی طرح جرمینیا کا تاج شاہ بلوط کی بیتوں کا اسی طرح جرمینیا کا تاج شاہ بلوط کی بیتوں کا ہے کیونکہ جرمن شاہ بلوط جرائے و بہا دری کی نشانی ہے۔



شکل 1850 - 1850 کا ڈاک ٹکٹ جس میں Marianne جمہور بیفرانس کی تمثیلی نمائندگی کررہی ہے۔



شکل 17- جرمیدیا،فلپ ویٹ،1848 جرمینیا کی اس تصور یوفن کارنے سوتی جھنڈ سے کے او پر بنایا ہے کیونکہ اس کو چرچ آف سینٹ پال کی حصیت سے لٹکا یا جانا تھا جہاں مارچ 1848فر یکفرٹ پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا تھا۔

#### نئےالفاظ

Allegory: تمثیل علامت جب ایک غیر مرئی احساس کا (جیسے لالچ ،حسد، آزادی ) کسی شخص یا شے کے ذریعہ اظہار کیا جائے تمثیلی کہانی کے دومعنی ہوتے میں ،ایک لغوی ، دوسر اعلامتی ۔

|                           | علامتوں نے ی                |
|---------------------------|-----------------------------|
| ابميت                     | علامت                       |
| آ زاد ہونا                | شكسة زنجير                  |
| جرمن ایمپائر کی علامت قوت | حپارآئینه عقاب۔شکرہ کے ساتھ |
| جراً <b>ت وبها</b> دری    | شاه بلوط کی پتیوں کا تاج    |
| جنگ کے لیے مستعدی         | ثلوار                       |

تلوار کے گردزیتون کی شاخ کے لیےخواہش مند سیاہ' سرخ اور سنہراتر نگا 1848 میں آزاد خیال قوم پرستوں کا جھنڈا – جس کو جرمن ریاستوں کے حکمرانوں نے ممنوع قرار دیا

ا بھرتے سورج کی کرنیں ایک نے دور کی ابتداء

# سرگرمی

باکس 3 میں دیے گئے جارٹ کی مدد سے ویٹ (Veit) کی جرمینیا کی خصوصیات کی شناخت سیجیے اور 1836 میں علامتی انداز میں بنائی ہوئی پینٹنگ کی تاویل وتشریح سیجیے۔ویٹ نے قیصر کے تاج کی تصویراً س جگہ بنائی تھی جہاں اس نے ابٹو ٹی ہوئی زنجیر بنادی ہے۔اس تبدیلی کی اہمیت سمجھا ہئے۔





سرگرمی

آپ نے شکل 17 میں کیاد یکھا ؟ بیان تیجیے۔اس تمثیلی پیش کش میں ہو بنر کن تاریخی واقعات کی جانب اشارہ کرسکتا ہے؟



شکل 19 – جرمیدیا،رھائن کی حفاظت کرتے ہوئے۔ 1860 میں،آرٹسٹ Lorenz Clasen کو یہ پیٹٹنگ بنانے کا کام دیا گیا تھا۔جرمیدیا کی تلوار پر لکھا ہوا ہے۔ ''جرمن تلوار جرمن رھائن کی حفاظت کرتی ہے''۔

# سرگرمی

ایک بارشکل 10 کو پھرغور سے دیکھیے اور نصور سیجیے کہ مارچ 1848 میں آپ فرینکفرٹ کے ایک شہری تھے اور پارلیمنٹ کی کارروائی کے وقت وہاں موجود تھے۔ تو آپ(a) ایک مرد کی حثیت سے جومبروں کے ہال میں بیٹیا ہے اور (b) ایک عورت کی طرح جو گیلری سے مشاہدہ کررہی ہے جرمینیا کی حجیت سے نکتی ہوئی تصویر سے اپنا کیا تعلق محسوں کریں گے؟

# قوم پرستی اور سامراجیت

انیسویں صدی کے آخری ربع تک پہنچتے کی تھنچتے قوم برسی اینے وہ تصوراتی آزادنہ اور جمہوری احساسات قائم ندر کھ کی جو کہ صدی کے پہلے حصہ میں تھے بلکہ ایک نگ نظراور محدود مقاصد رکھنے والافلسفه بن کررہ گئی۔اس زمانے میں نیشنلسٹ گروہ بہت حد تک غیر رواداراورایک دوسرے کے لیے نا قابل برداشت اور ہروقت جنگ کے لیے آ مادہ ہوگئے ۔ پوروپ کی بڑی طاقتوں نے عوام کے نیشنلسٹ جذبات کووہ رخ دینے کی کوشش کی جس سےخودان کےسامراجی مقاصد کو بڑھاوا ملے۔ 1871 کے بعد پورپ میں نیشنلسٹ تناؤ کا سب سے زیادہ تشویشناک علاقہ وہ تھا جو بلقان کہلاتا تھا۔ بلقان جغرافیائی اورنسلی اعتبار سے گئی الگ الگ صفات کا مجموعہ تھااوراس کے دائر ہ میں جدید رومانیه، بلغاریه، یونان،مقدونیه، کرویشیا، بویینا، هرزیگوینا،سلویینا،سریبااورمونٹے نیگروشامل تھے۔ یہاں کے رہنے والے سلاو کیے جاتے تھے، بلقان کا ایک بڑا حصہ سلطنت عثمانیہ کے زیراثر تھا۔رومانوی نیشنلزم کےنظریات کی ترویج اورسلطنت عثانیہ کے بکھرنے نے اس علاقہ کو بہت ہی دھا کہ خیز بنادیا۔ پوری انیسویں صدی کے دوران سلطنت عثمانید کی میروشش رہی کہ وہ اندرونی اصلاحات اورجدیدیت کے ذریعہ اپنی گرفت کو یہاں مضبوط کر لے کیکن اس کو کامیانی نہیں ہوئی۔ ایک ایک کر کے سلطنت عثمانیہ کی ماتحت یورو بی قوتیں اس سے الگ ہوکرا پی این آ زادی کا اعلان کرتی رہیں۔آ زادی اورسیاسی حقوق کےاپیغ مطالبوں کی اساس بلقان کےلوگ قومیے پر رکھتے تھے اور پیرثابت کرنے کے لیے کہ ایک زمانہ تھا جب وہ آزاد ہوا کرتے تھے مگر بعد میں بیرونی طاقتوں نے انھیں مطیع بنالیاوہ تاریخ کے حوالوں کواستعال کرتے تھے۔اسی لیے بلقان میں سرکش قوموں نے اپنی جدو جہد کو اپنی کھوئی ہوئی آزادی وخودمختاری کودوبارہ حاصل کرنے کی کوششوں کی حیثیت سے دیکھا۔

جب مختلف سلاوی (Slavic) تو میں اپنی آ زادی اور شاخت کے تعین کی جدوجہد میں مصروف تھیں، بلقان کا علاقہ ایک شدید اختلاف اور جھڑ ہے کی آ ماجگاہ بن گیا۔ بلقان قومیں ایک دوسرے سے شدید حسد کرتی تھیں اور ایک دوسرے کی زیادہ سے زیادہ زمین ہڑپ کرنے کی فکر میں رہتی تھیں۔ بعد میں یہ حالات اور پیچیدہ ہوگئے۔ بلقان بڑی طاقتوں کی باہمی رقابتوں کا میدان بن گیا۔ اس زمانے میں یوروپ کی بڑی طاقتوں کے درمیان تجارت، نوآ بادیوں کے لیے، بحری اور فوجی طاقت کی خاطر آپس میں سخت رسکشی تھی۔ بلقان مسکلہ جوں جوں واضح ہوتا گیا یہ رقابتیں بھی اتنی ہی صاف اور نمایاں ہوتی گئیں۔ ہر طاقت — روس، جرمنی ، انگلینڈ ، آسٹرو بہر و بہرکری کی دلی بہری تھی کہ دوسری طاقت کی گرفت کو بے اثر کیا جائے

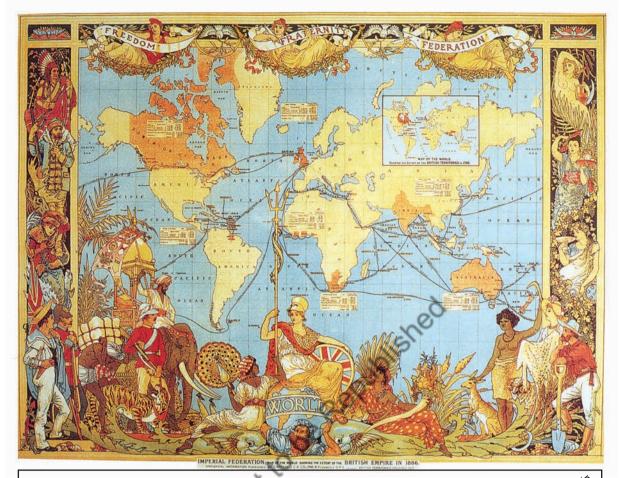

شکل 20 سلطنت برطانیہ کے جشن کودکھا تا ہوانقشہ۔ او پر کی جانب فرشتے آزادی کا جھنڈا تھا ہے ہوئے ہیں۔سامنے بریٹینیا، برطانوی قوم کی علامت،ایک فاتح کی مانند کر دارض پرٹیٹھی ہے اورنو آبادیوں کی نمائندگی چیتے، ہاتھی، جنگل اورغیر تہذیب یافتہ عوام کی شمیبیں کر رہی ہیں۔ دنیا پرتسلط کو برطانیہ کے قومی افتخار کی اساس کی حیثیت سے دکھا یا گیا ہے۔

اوراپنے اثر کو بڑھایا جائے۔اس کی وجہ سے اس علاقے میں کئی لڑائیاں ہوئیں اور آخر کارپہلی عالمی جنگ چھڑ گئی۔

نیشنلزم اور سامراجیت کے ایک صف میں کھڑے ہونے سے 1914ء میں یوروپ کو تباہی کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن اسی درمیان ایسے بہت سے مما لک جن کو انیسویں صدی میں یوروپی طاقتوں نے نوآ بادی بنالیا تھا، سامراجی تسلط کی مزاحمت کرنے گے۔ تمام سامراجی مخالف تحریکیں جو ہرجگہ شروع ہوئیں بقوم پرستانہ تھیں کیونکہ بیسب ایک خودمخار نیشن اسٹیٹ کے قیام کی جدوجہد میں گئی ہوئی تھیں اور سامراج کے مقابلے کی سعی میں ایک مشتر کہ قومی احساس سے جوش و ولولہ حاصل کررہی تھیں۔ یورپ کے قوم پرستی کے نظریات کا کہیں اعادہ نہیں ہوا اور کیونکہ لوگوں نے ہرجگہ قوم پرستی کی اُس مخصوص قسم کوفروغ دیا جووہ چاہتے تھے۔ لیکن بینظریہ کہ ساجوں کوئیشن اسٹیٹ کی شکل میں منظم ہونا چاہیے ، ایک عالمی اور فطری نظریہ کی طرح قبول کرلیا گیا۔

# اختصار کے ساتھ کھے

- 1۔ مندرجہ ذیل پرنوٹ کھیے۔
- (Guiseppe Mazzini) سيى مازني (a)
- (Count Camillo de Cavour) کاونٹ کامیلوذی کیوور (b)
  - (c) نونان کی جنگ آ زادی
    - (d) فرينكفرك يارليمنك
  - (e) قوم پرستانه جدوجهد میںعورتوں کا کردار
- 2۔ فرانس کےانقلا بیوں نے فرانس کےعوام کےاندرایک اجتماعی شناخت کا حساس پیدا کرنے کے لیے کیااقد امات کیے؟
  - 3- Marianne اور Germania کون تھیں؟ ان کی جس انداز سے تصویر کثی کی گئی ہے اس کی کیا اہمیت ہے؟

    - ۔۔ جرمن اتحاد کے عمل کو بیان کیجیے۔ ۔۔ جرمن اتحاد کے عمل کو بیان کیجیے۔ ۔۔ نیولین نے اپنے مقبوضہ علاقوں کے انظام کو بہتر اور موثر بنانے کے لیے کیا اقدام کیے؟ ۔۔

- 1848 کے آزاد خیالوں کے انقلاب سے کیام راد ہے؟ آزاد خیالوں نے کن سیاسی، ساجی اور معاثی نظریات کی حمایت کی تھی؟
  - 2۔ تین ایسی مثالوں کا انتخاب سیجیے جن سے پوروپ میں قوم برتی کے فروغ میں ثقافت کا حصہ معلوم ہو سکے۔
  - 3۔ کسی بھی دوممالک برتوجہ مرکوز کرتے ہوئے بیان سیجیے کہ انیسویں صدی میں تو موں نے کیوں کر فروغ پایا؟
    - 4۔ برطانیہ میں قوم رستی کی تاریخ پورپ کی قوم پرستی جیسی کیوں نہیں ہے؟
      - 5- بلقان میں نیشنلسٹ تناؤ کیوں پیدا ہوا؟

## بروجيك

یوروپ کے باہر کےممالک میں نیشنگٹ علامتوں کے بارے میں مزید معلومات حاصل تیجیے۔ایک یاد ملکوں سےالیی تصویریں ،اشتہاراورموسیقی کی مثالیں جمع سیجیے جونیشنلزم کی علامت ہوں اور بیربھی بنا ہےئے کہ بیہ پورو پی مثالوں سے س طرح الگ ہیں؟